# منصبِ خلافت

مرتبه: لقمان احمه شاد

عناوين

خلافت کا مقام و مرتبه:

ارشاد خداوندی حدیث نبویً از تح رات حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفائے احمدیت

خلیفہ خدا بناتا ہے:

حدیث نبویً از تحریرات حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفائے احمدیت

نظام خلافت کی اطاعت اور فرمانبرداری: حدیث نبویً ازتحریات حضرت مسیح موعود علیه و خلفائے احمدیت

#### . آیت :

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيُنَ امَنُو امِنُكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِى الْاَرْضِ كَمَا استَخُلَفَ الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ صُ وَ لَيُ مَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ الَّذِى ارُتَضَى لَهُمُ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمُ مِّنُ 'بَعُدِ خَوُفِهِمُ اَ مُنَاطَيَعُبُدُونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْئًاطُ وَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُلِسِقُونَ ۞

(سورة النور:56)

''تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اُن سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنایا اور اُن کے لئے اُن کے دین کو، جو زمین میں خلیفہ بنایا اور اُن کے لئے اُن کے دین کو، جو

اُس نے اُن کے لیے پیند کیا، ضرور تمکنت عطا کرے گا اور اُن کی خوف کی حالت کے بعد ضرور اُنہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔''

ر (ترجمه از قرآن کریم اردو ترجمه از حضرت خلیفة اسیح الرابع رحمه الله تعالی)

#### حديث:

عَنُ حُـذِيهُ فَةَرَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمُ مَاشَآءَ اللّٰهُ اَنُ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالَى ثُمَّ يَرُفَعُهَا الله تَعَالَى ثُمَّ يَرُفَعُهَا الله تَعَالَى ثُمَّ سَكَتَ . انْ يَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَا جِ النُّبُوّةِ ثُمَّ سَكَتَ .

(مند احربن حنبل جلد 4 صفحه 273 مشكوة بَابُ الْإِنْدَادِ وَالتَّحُذِيْدِ)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت عَلٰی مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ قائم ہو گی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر ایذا رسال بادشاہت قائم ہو گی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جب یہ دورختم ہو گا تواس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہو گی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر وہ ظلم ستم کے اس دور کوختم کر دے گا جس کے بعد پھر نبوت کے طریق پر خلافت تائم ہو گی ! یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔

# خلافت کا مقام و مرتبه:

خلافت کے مقام و مرتبہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

"اس کے بعد حضرت احدیت کے جذبات ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور تجلیات ہیں تا وہ بعض ان رگوں کو کاٹ دے کہ جو بشریت میں سے باقی رہ گئ ہوں اور بعد اس کے زندہ کرنا ہے اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اس نفس کا جو خدا کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے جو خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی اور فنا شدہ ہے تا کہ یہ بندہ حیات ثانی کے قبول فیض کے لئے مستعد ہو جائے اور اس کے بعد انسان کامل کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پیرا یہ پہنایا جاتا ہے اور رنگ دیا جاتا ہے اُلوہیت کی صفتوں کے ساتھ اور یہ رنگ ظلی طور پر ہوتا ہے تا مقام خلافت محقق ہو جائے اور اس کے بعد خلقت کی طرف اثرتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف کے تا مقام خلافت محقق ہو جائے اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اثرتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف کھینچ اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لا کر آسانی نوروں کی طرف لے جائے اور یہ انسان ان سب کا وارث کیا جاتا ہے ہو نبیوں اور صدیقوں اور اہل علم اور درایت میں سے اور قرب اورولایت کے سورجوں میں سے اس کے بہلے گزر چکے ہیں اور دیا جاتا ہے اس کو علم اوّلین کا اور معارف گزشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے سے پہلے گزر چکے ہیں اور دیا جاتا ہے اس کو علم اوّلین کا اور معارف گزشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے لئے تا اس کے لئے مقام وراثت کا محقق ہو جائے پھر یہ بندہ زمین پر ایک مدت تک جو اس کے رب کے اردے میں ہے توقف کرتا ہے تا کہ مخلوق کو نور ہدایت کے ساتھ منور کرے اور جب خلقت کو اپنے رب کے اردے کے ساتھ روش کر چکا یا امر تبیغ کو بقدر کفایت پورا کر دیا۔ پس اس وقت اس کا نام پورا ہو جاتا ہے اور

اس کا رب اس کوبلاتا ہے اور اس کی روح اس کے نقطہ نفسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔''

(خطبه الهامبيه روحاني خزائن جلد16صفحه 39 تا41اردو ترجمه)

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:

'' خلیفہ جانثین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانثین معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ظلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتاہو اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ظل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لئے دائی طور پر بقا نہیں لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے تا قیامت کیا کہ رسول کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے تا قیامت کائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا کہ دنیا بھی اور کسی زمانہ میں برکاتِ رسالت سے محروم نہ رہے۔''

(شهادة القرآن روحانی خزائن جلد 6- صفحه 353)

حضرت خليفة المسيح الاوّل رضى الله عنه فرماتے ہيں:

''خلافت کیسری کی دُکان کا سوڈا واٹر نہیں۔ تم اس بھیڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم کوکسی نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے۔ میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہو گا جس کو خدا چاہے گا اورخد اس کو آپ کھڑا کر دے گا۔

تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کئے ہیں تم خلافت کا نام نہ لو۔ مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اور اب نہ تمہارے کہ سے معزول ہوسکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے یاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔''

(اخبار''بدر''11 جولا كَي1912ء -جلد 12 نمبر2 -صفحه 4)

حضرت مصلح موعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

"ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جماعت کا جو خلیفہ ہو وہ اپنے زمانہ میں جماعت کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے اور چونکہ ہماری جماعت ہمارے عقیدہ کی رُو سے باقی تمام جماعتوں سے افضل ہے اس لئے ساری دنیا میں سے افضل جماعت میں سے ایک شخص جب سب سے افضل ہوگا تو موجودہ لوگوں کے لحاظ سے یقیناً اُسے "بعد از خدا بزرگ توئی" کہہ سکتے ہیں۔"

(الفضل 27اگست 1937ء صفحہ 6)

''جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ ہے، وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔''

(الفضل 27 اگست 1937ء صفحہ 8)

حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''جماعت کے اتحاد اور شریعت کے احکام کو بورا کرنے کے لئے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اور جو اس بات کو رد کرتا ہے۔ وہ گویا شریعت کے احکام کو رد کرتا ہے۔ صحابہ کا عمل اس پر ہے اور سلسلہ احمد یہ سے بھی خدا تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرائی ہے۔ جماعت کے معنی ہی یہی ہیں کہ وہ ایک امام کے ماتحت ہو۔ جو لوگ کسی امام کے ماتحت نہیں وہ جماعت نہیں اور ان پر خدا تعالیٰ کے وہ فضل نازل نہیں ہو سکتے اور بھی نہیں ہو سکتے جو ایک جماعت پر ہوتے ہیں۔''

("كون ہے جو خدا كے كام كو روك سكے"انوار العلوم جلد2 صفحہ 13)

حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''خلافت ایک الہی نعمت ہے۔ کوئی نہیں جو اس میں روک بن سکے۔ وہ خدا تعالی کے نور کے قیام کا ذریعہ ہے جو اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہاں وہ ایک وعدہ جو پورا تو ضرور کیا جاتا ہے لیکن اس کے زمانے کی لمبائی مومنوں کے اخلاق سے وابستہ ہے۔''

(الفضل 23 ستمبر 1937ء ۔ صفحہ 15)

حضرت خليفة الشيح الثالث رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

''پس یا تو ہمارا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ خلیفہ وقت ساری دنیا کا اُستاد ہے اور اگر یہ سی ہے اور یقیناً یہی سی سی ت ہے تو دنیا کے عالم اور فلاسفر شاگرد کی حیثیت سے ہی اس کے سامنے آئیں گے۔ استاد کی حیثیت سے اس کے سامنے نہیں آئیں گے۔''

حضرت خليفة أسيح الثالث رحمه الله تعالى فرمات بين:

''تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا خلیفہ بنائے گا، اس کے دل میں آپ کے لئے بے انتہا محبت پیدا کر دے گا اور اس کو یہ توفیق دے گا کہ وہ آپ کے لئے اتن دعائیں کرے کہ دعا کرنے والے ماں باپ نے بھی آپ کے لئے اتن دعائیں نہ کی ہوں گی اور اس کو یہ بھی توفیق دے گا کہ آپ کی تکلیف وہ خود برداشت کرے اور بشاشت کرے اور بشاشت کرے اور آپ پر احسان جائے بغیر کرے کیونکہ وہ خدا کا نوکر ہے آپ کا نوکر نہیں ہے اور خدا کا نوکر خدا کی رضا کے لئے ہی کام کرتا ہے کی کام نہیں کرتائین اس کا یہ حال اوراس کا یہ فعل اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے اور آپ اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے بین وہ کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کمزور نہیں، خدا کے لئے اس کی گردن اور کمر ضرور جھکی ہوئی ہے لیکن خدا کی طاقت کے بل ہوتے پر وہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں۔''

(خطبات ناصر جلد 1 صفحه 494 خطبه جمعه 18 نومبر 1966ء)

حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى فرمات بين:

" پس کامل بجروسہ اور کامل توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمدیہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ مہمئنے والے عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے اس شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ و قائم رکھے گا جس کے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اَصُلُھا شَابِتٌ وَ فَصُرُعُهَا فِی السَّمَآءِ لا تُوْتِی اُکُلَھَا کُلَّ حِیْنِ آبِاذُنِ رَبِّهَا ﴿ (ابراهمہ:25و 26) کہ ایسا شجرہ کہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہیں اور کوئی دنیا کی طاقت اسے اُکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی۔ یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں آئے وہ اسے اٹھا کر اسے اکھاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے کوئی آندھی، کوئی ہوا اس (شجرہ طیبہ) کو اپنے مقام سے ٹلا نہیں سکے گی اور شاخیس آسان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں اور ایسا درخت نو بہار اور سدا بہار ہے۔ ایسا عجیب ہے یہ درخت کہ ہمیشہ نو بہار رہتا ہے بھی خزاں کا منہ نہیں دیکھا۔ تو تُوتِی اُکُلَھَا کُلَ حِیْنِ مَ بِادُنِ رَبِّهَا ﴿ ، ہُر آنِ اپنے رب سے پھل پاتا چا جاتا ہے اس پر کوئی خزاں کا منہ نہیں دیکھا۔ نہیں آتا اور اللہ کے تکم سے پھل یا تا جاس میں نفس کی کوئی ملونی شامل نہیں ہوئی۔ یہ وہ نظارہ تھا جس کو

جماعت احمد یہ نے پچھلے ایک دو دن کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے دلوں سے محسوں کیا اور اس نظارہ کو دکھ کے رُوحیں سجدہ رہز بیں خدا کے حضور حمد کے ترانے گاتی ہیں۔ پس دُکھ بھی ساتھ تھا اور حمد وشکر بھی ساتھ تھا اور حمد وشکر بھی ساتھ تھا اور جہ وہ ایک لازوال پہلو ہے تھا اور بہ اکٹھ چلتے رہیں گے بہت دیر تک لیکن حمد اور شکر کا پہلو ایک ابدی پہلو ہے وہ ایک لازوال پہلو ہے وہ کی شخص کے ساتھ وابستہ تھا۔ نہیں۔ نہ پہلے کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھا نہ میرے ساتھ ہے نہ آئندہ کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ ہے، وہ منصب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ ،وہ پہلو ہے جو زندہ و تابندہ ہے اس پر بھی موت نہیں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔ ہاں ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط یہ ہے: وَعَدَاللّٰهُ اللّٰذِیُنَ اللّٰہُ اللّٰہُ

(خطبه جمعه 11 جون 1982ء - خطبات طاہر جلد 1 - صفحه 3.4)

حضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرمات بين:

''اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے احمدیوں پر کہ نہ صرف ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شامل ہونے کی توفیق بھی ہونے کی توفیق بھی ہونے کی توفیق بھی اسلام اور مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بھی اس نے عطا فرمائی جس میں ایک نظام قائم ہے، ایک نظام خلافت قائم ہے، ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کاٹوٹنا ممکن نہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ کڑا تو ٹوٹے والا نہیں لیکن اگر آپ نے اپنے ہاتھ اگر ذرا ڈھیلے کئے تو آپ کے ٹوٹے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے اس لئے اس تھم کو ہمیشہ یا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ ہے رکھو اور نظام جماعت سے ہمیشہ چھٹے رہو کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کی بقا نہیں۔''

(خطبات مسرور جلد 1 يصفحه 256.257 خطبه جمعه بيان فرموده 22 اگست 2003ء)

سیدنا حضرت خلیفۃ استے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے11مئی2003ء کواحباب جماعت کے نام ایک خصوصی پیغام

میں فرمایا:

''قدرتِ ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتوں کی مانند پروئی ہوئی ہے۔ اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ تو وہ محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصور ت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر قدر سے ثانیہ نہ ہو تو اسلام بھی ترقی نہیں کرسکتا۔''

(الفضل انٹرنیشنل 23 تا30مئی2003ء ۔صفحہ 1)

خلیفہ خدا بناتا ہے:

### حديث نبوي:

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ادْعِيُ لِي اَبَا بَكْرٍ اَبَاكِ وَاخَاكِ حَتَّى اكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي اَخَافُ اَنْ يَّتَمَنِّي مُتَمَيِّي وَّيَقُولُ قَائِلٌ اَنَا اَوْلَى وَيَابَى اللَّهُ وَا لُمُؤْمِنُونَ اِلَّا اَبَا بَكُرٍ.

(صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل باب فضائل ابو بکر صدیق)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاری میں فرمایا کہ تم اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا وَ تا کہ میں تحریر لکھ دول کیونکہ میں ڈرتا ہول کہ کوئی (خلافت کی) آرزو کرنے والا آرزو نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں (خلافت کا) زیاد حقدار ہول لیکن اللہ اور مونین ابو بکر کے علاوہ کسی (کی خلافت) پرآمادہ نہیں ہول گے۔

# نبی کے بعد خلیفہ بنانا خدا تعالی کا کام ہے:

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرمات بين:

''صوفیا نے لکھا کہ جو شخص کسی شخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے۔ جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آجاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعہ اس کو مٹاتا ہے اور پھر گویا اس امر کا از سرنو اس خلیفہ کے ذریعہ اصلاح و استحکام ہوتا ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا اس میں بھی کہی جید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک خلیفہ مقرر فرمائے گا کیونکہ یہ خدا کا کام ہے اور خداکے انتخاب میں نقص نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کام کے واسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اول حق انہی کے دل میں ڈالا۔

حضرت مولانا الكرم سيّد محمد احسن صاحب نے عرض كيا كه حضور كے الهام ميں تو يہى مضمون ہے: اَلْتَحَمُدُ لِللّهِ اللّه نَعَالَى فَ اسنا و لَيَسْتَخُلِفَنَّ اور لَيْمَكِّنَنَّ كَى اللّه تَعَالَى في الله تَعَالَى عنه كه رسول كى طرف۔

ایک اور الہام میں الله تعالی نے ہمارا نام بھی شخ رکھا ہے۔ اَنْتَ الشَّینِحُ الْمَسِیْحُ الَّذِی لَا یُضَاعُ وَقُتُه ،۔ اور الہام میں بول آتا ہے کہ کَمِشُلِکَ دُرُّلًا یُصَاعُ ۔ ان الہامات سے ہماری کامیابی کا بیّن ثبوت ماتا ہے۔

(ملفوظات جلد5 صفحه 524.525)

### حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:

''سو اے عزیزو! جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالی دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالی اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے اس لئے تم میری بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ممگین مت ہو اور تمہارے دل پر بیثان نہ ہو جا کیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے

جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہو گا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں کیکن میں جب جاؤں گئن میں جب جاؤں گا تو پھر خد اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔'' (رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد20۔صفحہ 305)

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرمات بين:

''میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اُور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ (سوتم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں انکٹھے ہو کر دعامیں گے انتظار میں انکٹھے ہو کر دعامیں گلے رہو کا دوسری قدرت آسان سے نازل ہو اور تہہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایبا قادر خدا ہے۔

خداتعالی چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا۔ ان سب کو جو نیک فطرف رکھتے ہیں توحید کی طرف کھنچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالی کا مقصد ہے جس کے لئے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سوتم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پاکر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔''

(رساله الوصيت روحانی خزائن جلد20\_صفحہ307,306)

حضرت خلیفة المسیح الاوّل رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''تم اس حبل الله کو آپ مضبوط پکڑ لو۔ یہ بھی خدا ہی کی رَس ہے جس نے تمہارے متفرق اجزا کو اکھا کردیا ہے۔ پس اسے مضبوط پکڑے رکھو۔ تم خوب یاد رکھو کہ معزول کرنا اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم مجھ میں عیب دیکھو آگاہ کر دو مگر ادب کو ہاتھ سے نہ دو خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے الله تعالیٰ نے چار خلیفے بنائے ہیں۔ آدم کو داؤد کو اور ایک وہ خلیفہ ہوتا ہے جو لَیَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِی الْاَرُضِ میں موعود ہے اور تم سب کو بھی خلیفہ بنایا۔ پس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مصالی سے بنایا ہے تمہاری بھلائی کے لئے بنایا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی طاقت معزول نہیں کر سکتی۔ اس لئے تم میں سے کوئی مجھے معزول کرنا ہو گا تو وہ مجھے موت دے دے گا۔''

(اخبار "بدر" كيم فروري 1913ء جلد 11 نمبر 18 و 19 صفحه 3)

حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

'خوب یاد رکھو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ انسانوں کا مقرر کردہ ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ اکسی مولوی نور الدین صاحب اپنی خلافت کے زمانہ میں چھ سال متواتر اس مسکہ پر زور دیتے رہے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے نہ انسان اور در حقیقت قرآن شریف کے غور سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا مقرد کرتا ہے نہ انسانوں کی طرف نہیں کی گئی بلکہ ہر قتم کے خلفا کی نسبت اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ انہیں ہم بناتے ہیں۔''

("كون ہے جو خد اكے كام روك سكے"انوارلعلوم جلد2 صفحہ 11)

حضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى فرمات بين:

''ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے اگر بندوں پر اس کو چھوڑا جاتا تو جو بھی بندوں کی نگاہ میں افضل ہوتااسے ہی وہ اپنا خلیفہ بنا لیتے لیکن خلیفہ خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چتا ہے جس کے متعلق دنیا سمجھتی ہے کہ اسے کوئی علم حاصل نہیں، کوئی رُوحانیت، اور بزرگ اور طہارت اور تقویٰ حاصل نہیں۔ اسے وہ بہت کمزور جانتے ہیں اور بہت حقیر سمجھتے ہیں، پھر اللہ تعالی اس کو چن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک جلوہ کرتا ہے اور جو پچھ وہ تھا اور جو پچھ اس کا تھا اس میں سے وہ پچھ بھی باقی نہیں رہنے دیتا اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے کلی طور پر فنا اور نیستی کا لبادہ پہن لیتا ہے اور اس کا وجود دنیا سے غائب ہو جاتا ہے اور خدا کی قدرتوں میں وہ جھپ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور جو اس کے مخالف ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے مجھ سے لڑو اگر متمہیں لڑنے کی تاب ہے، یہ بندہ بے شک نحیف، کم علم، کمزور، کم طاقت اور تمہاری نگاہ میں طہارت اور تقویٰ متمہیں لڑنے کی تاب ہے، یہ بندہ بے شک نحیف، کم علم، کمزور، کم طاقت اور تمہاری نگاہ میں طہارت اور تقویٰ ہوتا ہے؟ اس کئے کہ خدا تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انتخابِ خلافت کے وقت اس کی منشا پوری ہوتی ہوتا ہے؟ اس کئے کہ خدا تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انتخابِ خلافت کے وقت اس کی منشا پوری ہوتی ہوتا ہو بید کری کی عقلیں کوئی کام نہیں دیتیں۔'

(الفضل 17 مارچ 1967ء)

حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى فرمات بين:

''سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھا دے وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پیند سے ہے اور خدا کی پیند اس شخص پر انگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحبِ تقویٰ سمجھتا ہے۔''

(خطبه جمعه 2اپریل 1993ء تفت رہزہ بدر6 مئی 1993ء - صفحہ 4)

ر صبہ بھتے پری دووا ہوں کا مردہ کا مردہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے یوم خلافت کے حوالے سے جماعت احمدیہ راولپنڈی کے نام پیغام میں فرمایا:

''ہمارا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ جسے اللہ یہ کرتہ پہنائے گا کوئی نہیں جو اس کرتے کو اس سے اُتار سکے یا چین سکے۔ وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چتا ہے جسے لوگ بعض اوقات حقیر بھی سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کو چن کر اس پر اپنی عظمت او ر جلال کا ایک ایبا جلوہ فرماتا ہے کہ اس کو وجود دنیا سے غائب ہو کر خدا تعالیٰ کی قدرتوں میں جھپ جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے الله کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے دل کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے دل میں اس کے شامل حال رکھتا ہے اور اس کے دل میں اپنی جماعت کا درد اس طرح پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اس درد کو اپنے درد سے زیادہ محسوس کرنے لگتاہے اور یوں جماعت کا ہر فرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا درد رکھنے والا ،اس کے لئے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا اس کا ہمدرد ایک وجود موجود ہے۔''

(روزنا مه الفضل 30مئی 2003 صفحه 2)

# نظام خلافت کی اطاعت اور فرمانبرداری :

# حديث نبوي:

"آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: إِن رَأَيُستَ يَوُمَئِذٍ خَلِيْفَةَ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزِمُهُ وَإِنْ نُهِكَ جِسُمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ لِعِن الرَّتَو الله كے خليفه كو زمين

میں دیکھے تو اسے مضبوطی سے کیڑ لینا اگرچہ تیرا جسم نوچ دیا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے۔'' (مند احمد بن طنبل حدیث حذیفة بن الیمان حدیث نمبر 22916)

حضرت اقدس مسيح موعودعليه الصلاة والسلام فرمات بين:

ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا گر میں یہ کہنا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہ نکلی تھیں۔ یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا.......

تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہوا پنے اندر صحابہ کا رنگ پید اکرو۔ اطاعت ہوتو ولیں ہو، باہم محبت اور اخوت ہوتو ولیں ہو۔غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔''

(تفيير حضرت مسيح موعود عليه السلام جلد 2- صفحه 246 تا 248 تفيير سورة النساء زير آيت 60)

حضرت خلیفة اکسی الاول رضی الله عنه فرمات بین:

"آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہو ں کہ تمہارا اعتصام حبل اللہ کے ساتھ ہو۔ قرآن تہارا دوست العمل ہو، باہم کوئی تنازع نہ ہو کیونکہ تنازع فیضان اللہ کو روکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنگل میں اسی طرح نقص کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے احتیاط کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ تمہاری باری آئی ہے اس لئے چاہئے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں، استغفار

کثرت سے کرو اور دعاؤں میں گے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ دو، دوسرے کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتابی نہ کرو۔ تیرہ سو برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے اور آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ پس اس نعمت کا شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ لَئِنُ شَکُرُتُمُ لَاذِیدُذَنَّکُمُ لیکن جوشکرنہیں کرتا وہ یاد رکھے اِنَّ عَذَابِی لَشَدیدُدٌ (ابراہم)۔''

(الحكم 24 جنوري 1903 جلد 7 نمبر 3 \_صفحہ 15)

حضرت خلیفة المسیح الاوّل رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''یہ اعتراض کرنا کہ خلافت حق دار کو نہیں پینچی رافضوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے توبہ کر لو اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے جس کو حقدار سمجھتا خلیفہ بنا دیا جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ جھوٹا ور فاسق ہے فرشتے بن کر اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرو ابلیس نہ بنو۔''

("بدر"4 جولائی 1912ء جلد 12 نمبر 1 \_صفحہ 7)

# اطاعت کے معانی:

سيد نا حضرت مصلح موعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

"پھر یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ اَلطّاعَةُ کے معنی محض فرما نبرداری نہیں بلکہ ایسی فرما نبرداری کے ہیں جو بشاشتِ قلب کے ساتھ کی جائے اور اس میں نفس کی مرضی اور پہندیدگی بھی پائی جاتی ہو...طَوْعُ کے مقابل پر کَوْهُ کا لفظ بولاجاتا ہے ۔جس کے معنے ہیں: مَا اَکُو َ هُتَ نَفْسَکَ عَلَیْهِ (اقرب) کہ انسان کوئی کام دل سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے اسے سرانجام دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسے کام میں بشاشت پیدا نہ ہوگی .....الغرض اَلطَّاعَةُ کے معنی وضع لغت کے لحاظ سے خالی فرما نبرداری کے ہیں جو پہنددیدگی اور خوشی سے ہو نہ کہ جبر اور اکراہ سے .....پس اطاعت کا مفہوم اور ہے اس مفہوم کے لحاظ سے اَلیْکُمُ وَلِیَ دِیْنِ کے معنی یہ ہوں گے کہ اے منکر وتبہارا اطاعت کا مفہوم اور ہے اور میرا اُور ہے لیعنی تم صرف ظاہری آ داب بجا لانے کو اطاعت سجھ رہے ہو اور میں اطاعت صرف اسے کہتا ہوں کہ بشاهتِ قلب سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے جائیں اور ان کو بجا لاتے ہوئے انسان کو لذت اور میرا کور کے انسان کو لذت اور مرومہوں ہو۔"

(تفپير كبير جلد 10 مفحه 441 ـ 442)

حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''اگر ایک امام اور خلیفہ کی موجودگی میں انسان یہ سمجھے کہ ہمارے لئے کسی آزاد تدبیر اور مظاہرہ کی ضرورت ہے تو پھر خلیفہ کی کورت باقی نہیں رہتی۔ امام اور خلیفہ کی ضرورت یہی ہے کہ ہر قدم جو مومن اٹھاتا ہے اس کے چھھے اٹھا تا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کو اس کی مرضی اور خواہشات کے تابع کرتا ہے، اپنی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کے تابع کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اس کی آرزوؤں کے تابع کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر مومن آرزوؤں کے تابع کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر مومن کھڑے ہو جائیں تو ان کے لئے کامیابی اور فتح یقینی ہے۔''

(خطبه جمعه بيان فرموده 27 اگست 1937ء الفضل 4 ستمبر 1937 صفحه 4- 3)

حضرت مصلح موعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:

"پے خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اکثروں کی گردنیں میرے سامنے جھا دیں۔ میں کیونکر تمہاری خاطر خدا تعالیٰ کے حکم کو رد کردوں مجھے اس نے اس طرح خلیفہ بنایا جس طرح پہلوں کو بنایا تھا۔ گو میں جیران ہوں کہ میرے جسیا نالائق انسان اسے کیونکر پیند آ گیا؟ لیکن جو پچھ بھی ہو اس نے مجھے پیند کر لیا اور اب کوئی انسان اس کرتہ کو مجھ سے نہیں اُتار سکتا جو اس نے مجھے پہنایا ہے بیہ خدا کی دین ہے اور کون سا انسان ہے جو خدا کی عطیہ کو مجھ سے چھین لے؟ خدا تعالیٰ میرا مددگار ہوگا۔ میں ضعیف ہوں مگر میرا مالک بڑا طاقت ور ہے، کمزور ہول مگر میرا آتا بڑا توانا ہے، میں بلا اسباب ہول لیکن میرا بادشاہ تمام اسبابوں کا خالق ہے میں بے مدد گار ہول لیکن میرا رب فرشتوں کو میری مدد کے لئے نازل فرمائے گا۔"

("كون ہے جو خدا كے كامول كو روك سكے"انوار العلوم جلد2 صفحہ 15)

حضرت مصلح الموعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

"یاد رکھو ایمان کسی خاص چیز کا نا م نہیں بلکہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ خدا تعالی کے قائم کردہ نمائندہ کی زبان سے جو بھی آواز بلند ہو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے....... ہزار دفعہ کو ئی شخص کے کہ میں مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتاہوں، ہزار دفعہ کوئی کے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتاہوں، خدا کے حضور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعہ خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہوسکتا۔"

(خطبه جمعه بيان فرموده 25 اكتوبر 1946ء مطبوعه الفضل 15 نومبر 1946 - صفحه 6)

حضرت خلیفة الله الثانی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

'' میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے عقلمند اور مدہر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں بہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدابیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے بیچھے بہ چلو، ہر گز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ پس اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔'

(الفضل 4 ستمبر 1937ء۔ صفحہ 8)

حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

''خلافت کے تو معنی ہی ہی ہی ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں اور سب تدابیروں کو بھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک یہ روح جماعت میں بیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائگاں ،تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔''

(خطبه جمعه بيان فرموده 24 جنوري 1936ء مطبوعه الفضل 31 جنوري 1936ء - صفحه و)

حضرت مصلح موعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

''پس تم خوب یاد رکھو کہ تمہاری تر قیات خلافت ساتھ وابستہ ہیں اور جس دن تم نے اس کو نہ سمجھا اور اسے قائم نہ رکھا، وہی دن تمہاری ہلاکت اور تباہی کا دن ہو گا لیکن اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھے رہو گے اور اسے قائم رکھو گے تو پھر اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں ہلاک کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی اور تمہارے مقابل میں بالکل ناکام و نامراد رہے گی جسیا کہ مشہور ہے اسفند یار ایسا تھا کہ اس پر تیر اثر نہ کرتا تھا۔ تمہارے لئے ایسی حالت خلافت کی وجہ سے بیدا ہوسکتی ہے۔ جب تک تم اس کو بکڑے رکھو گے تو بھی دنیا کی مخالفت تم پر اثر نہ کرسکے گی بیٹیک افراد مریں گے، مشکلات آئیں گی، تکالیف پنچیں گی مگر جماعت بھی تباہ نہ ہوگی بلکہ دن بہ دن برھے گی اور اس وقت تم میں سے کسی کا دشمنوں کے ہاتھوں مرنا ایسا ہوگا جسیا کہ مشہور ہے کہ اگرایک دیو کٹا ہے تو ہزاروں بیدا ہو جاتے ہیں تم میں سے اگر ایک مارا جائے گا تو اس کی بجائے ہزاروں اس کے خون کے قطروں سے بیدا ہو جائیں گے۔'

(حقائق القرآن مجموعه القرآن حضرت مرزا بثير الدين محمود احمد صاحب رضى الله عنه سورة النور زير آيت استخلاف صفحه 73) حضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى فرماتے بين:

"فَا تَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا وَ اَنْفِقُوا خَيرًا لِآنَفُسِكُم طُومَنُ يُّوُقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاُولِئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ وَ (العنابن: 17) لِعِنى جَنَا ہو سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اپ نے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ تمہاری جانوں کے لئے بہتر ہے اور جو لوگ اپنے دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں کہ جہال تک ہو سکے اپنی طاقت، قوت اور استعداد کے مطابق تقوی ہے ہے کہ وَاسْمَعُوا وَ اَطِیْعُوا (بحاری کتاب الجهاد و السیرباب السمع والطاعة) کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنو اور لیک کہتے ہوئے اس کی اطاعت کرو اگرتم تقویٰ کی راہوں پر چل کر سَمْعًا وَ طَاعَةً کا نمونہ پیش کرو گے تو لیک کہتے ہوئے اس کی اطاعت کرہ اگرتم تقویٰ کی راہوں پر چل کر سَمْعًا وَ طَاعَةً کا نمونہ پیش کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق دے گا کہ تم اپنی جانوں، مالوں اور عزتوں سب کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاو اس طرح تمہیں دل کے بخل سے محفوظ کر لیا جائے گا یہی کامیابی کا راز قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاو اس طرح تمہیں دل کے بخل سے محفوظ کر لیا جائے گا یہی کامیابی کا راز ہو ہائے اس کی احمیابی کا راز

(خطبات ناصر جلد 1 صفحه 244.245 خطبه جمعه 6 مئى 1966ء)

حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى فرمات بين:

''اسی طرح آپ نے خلافت کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہوا ہے اس میں بھی یہ بات داخل ہے کہ خلافت کے مزاج کو نہ بگڑنے دیں۔ خلافت کے مزاج کو بگاڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں ہمیشہ اس کے تابع رہیں، ہر حالت میں امام کے پیچھے چلیں۔ امام آپ کی رہنمائی کے لئے بنایا گیا ہے اس لئے کسی وقت بھی اس سے آگے نہ بڑھیں۔''

(الفضل 11 فروری1994ء)

حضرت خلیفۃ الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے یوم خلافت کے حوالے سے جماعت احمدیہ راولپنڈی کے نام پیغام میں فرمایا:۔

"آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دے اور اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ رکھے اور یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کامیابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے۔ وہی شخص سلسلہ کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے گی۔"

(روزنامه الفضل 30مئي 2003ء ـ صفحه 2)

ررور ما میں فرمایا: پیغام میں فرمایا:

''پُس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کو دائی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کو اس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رفتے کمتر نظر آئیں۔ امام سے وابسکی میں ہی سب برکتیں ہیں اور وہی آپ کے لئے ہر قسم کے فتنوں اور ابتلاؤں کے مقابلہ کے لئے ایک ڈھال ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی اصلح الموعود نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں،

"جس طرح وہی شاخ کھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو۔ وہ کئی ہوئی شاخ کھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو اس طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتاہ۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا۔"

پس اگرآپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں۔اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی ینہاں ہے۔''

(الفضل انٹرنیشنل 23 تا30مئی 2003صفحہ 1)

را من امر 2000 1000 میں ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ماہنامہ خالد کے''سید نا طاہر نمبر' کے لئے اپنے پیغام میں

فرمایا:

"مے خلافت کی ہی نعمت ہے جو جماعت کی جان ہے اس کئے اگر زندگی چاہتے ہیں تو خلافت احمد یہ کے ساتھ اخلاص اور وفا کے ساتھ چمٹ جائیں، پوری طرح اس سے وابستہ ہو جائیں کہ آپ کی ہر ترقی کا راز خلافت سے وابستی میں ہی مضمر ہے۔ ایسے بن جائیں کہ خلیفہ وقت کی رضا آپ کی رضا ہو جائے۔ خلیفہ وقت کے قدموں پر آپ کا قدم ہو اور خلیفہ وقت کی خوشنودی آپ کا مطمح نظر ہو جائے۔"

(ماہنامہ خالد سیدنا طاہر نمبر مارچ اپریل2004ء صفحہ 4)